

کنز الایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الاین والعلی ٰ یا مشخط شبستانِ رضا ، جیسی شاہ کار کتابوں کے مصنف مولا نااحمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه کی شاہرکار تصنیف



مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون نمبر دوكان 624306 فون نمبر ربائش 614977 اى ميل Bookcornerjm@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مصنف مولانا احمد رضاخان بريلو ي مصنف مولانا احمد رضاخان بريلو ي مردر ق امرشابد مطبع فريند زېرندرزېجبلم مطبع قريند زېرندرزېجبلم بديد مطبع المستاروپ

## ملنے کا بہتہ

کتب خانه شان اسلام ، اُردو بازارلا مور مکتبه رحمانیه ، اقراء سنثراُرد و بازارلا مور شبیر برادرز ، اُردو بازارلا مور علم وعرفان پبلشرز ، اُردو بازارلا مور فزینه علم واوب ، اُردو بازارلا مور رحمٰن بک باؤس ، اُردو بازارکراچی ضیاءالدین ببلی کیشنز ، نز دشهید مسجد کھارا دَرکراچی ادارة الانور ، جامعته العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کراچی ادارة الانور ، جامعته العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کراچی مکتبه خدیجته الکبری ، شاہ زیب نیرس (کتاب مارکیٹ) اُردو بازار کراچی

marfat.com

Marfat.com

. 1.

ے دریافت کیا میں نے کہا اگر بیار بچھ کرروک لئے گئے اور حج کا وقت قریب ہے معاذ اللہ وقت ہ نہ بہنچ سکے تو کیسا خسارہ ہوگا۔ کہااب ڈاکٹر اور ڈاکٹر نی آتے ہوں گے اگر انہیں اطلاع ہوئی تو ہمارا نہ کہنا اخفامیں نہ تھبرے گا۔ میں نے کہا ذرائفبرو میں اپنے حکیم ہے کہدلوں ، مکان ہے باہر جنگل میں آیا اور حدیث کی دعائیں پڑھیں اور سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استمد او کی کہ دفعۃ سامنے سے حضرت سیدشاہ غلام جیلانی صاحب سجادہ نشین سرکار بانسہ شریف کے ادلا وامجاد حضور سیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے تھے اور جمین سے ہماراان کا ساتھ ہوگیا تھا۔ سامنے سے تشریف لائے ان کی تشریف آوری فال حسن تھی۔ میں نے ان سے بھی دعا کو کہا۔ انھوں نے بھی دعا فرمائی مجھے مکان سے باہر آئے شایدوس منٹ ہو ہوں گے،اب جومکان میں جاکر دیکھا بحراللہ سبکو ایسا تندرست پایا که گویامرض بی ندتها در دوغیره کیسااس کاضعف بھی نه رہا۔سب و هائی تین میل 🙀 پیادہ چل کرسمندر کے کنارے پنچے۔جد ہشریف میں جب جہاز پہنچا جاج کی بے صد کشرت اور جانے کا صرف ایک راستہ جود وطرف ٹیول سے بہت دورتک محدود۔ بھلا ایس حالت میں کسی طرح گذر بوزنانی سواریال ساتھ۔ یانچ کھنٹے ای انظار میں گذر کئے کہ ذرا جوم کم ہوتو سوار یوں کو لے چلیں کیکن اس وقت سلسله منقطع مونا تھانہ ہوا۔ یہاں تک کددو پہر قریب ہوگیا۔ دھوپ اور بھوک اور بياس سب بالتمل جمع تقيس كه نفح ميال اورسب لوگ نهايت يريشان جب بهت دير موكى تو نفح ميال اور حامد رضا خان نے مجھے آ کرکہا یہاں آ خرکب تک بھوکے بیا ہے دھوپ میں کھڑے دہیں گے۔ میں نے کہا کہ مہیں جلدی ہے تو جاؤ میں تاوقتیکہ بھیڑ کم نہ ہو، زنانی سواریوں کونییں لے جاؤں گا۔ اب كس كى مجال تقى جو كيچه كهتا\_ مجبورا خاموش مو محي تعورى دير كے بعد ايك عربي صاحب جن كواس ے پہلے بھی نہ دیکھا تھا،میرے پاس تشریف لائے اور بعدسلام علیک پہلالفظ بیفر مایا۔

کیا سبب ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا پریشانی ظاہر ہے
ہمارے ساتھ مستورات ہیں اور مردوں کا یہ کثیر ہجوم ہمیں پانچ کھنٹے یہیں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اپنے
مردوں کا حلقہ بنا کرعورتوں کو درمیان میں لے لو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ غرض حلقہ میں
عورتوں کو لئے کر اُن عربی صاحب کے پیچھے ہو لئے۔ ہم نے ویکھا کہ راستہ بحرہمارے شانے سے
ہمی کی غیرشخص کا شانہ ہیں لگا جب راستہ طے ہوا تو را وہ عربی صاحب نظروں سے عائب ہوگئے۔

marfat.com

جد و پنج بی جھے فرز بخار آگیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں مردی بہت معلوم ہوتی ہے۔ کا ذات بلملم ہے بحمہ اللہ تعالیٰ حرام بندھ چکا تھا۔ اس مردی میں رضائی گردن تک اوپر ہے ذال لین کہ احرام میں چروچھیانا مع ہے موجاتا آگی کھلتی تو بحد اللہ تعالیٰ رضائی گردن ہے اصلانہ بڑی ہوتی ۔ تمن روز جد و میں رہنا ہوا اور بخارتر تی پر ہے۔ آج جل کرجد و کے کھلے میدان میں رات بسر کرنی ہوگی ، بخار میں کیا حالت ہوگی ۔ سرکار اقدی علیہ ہے عرض کی بحد اللہ تعالیٰ بخار معا جاتا رہا ور تیر ہویں تک مودنہ کیا۔ جب بغضلہ تعالیٰ تمام مناسک جے سے فارغ ہو لئے تیر ہویں تاریخ باتارہا اور تیر ہویں تک مودنہ کیا۔ جب بغضلہ تعالیٰ تمام مناسک جے سے فارغ ہو لئے تیر ہویں تاریخ بخار نے ورکیا۔ میں نے کہا اب آیا گئے ہمارا کام رب العزت نے پورا کردیا۔

بعد فراغ مناسك عج كتب خانة حرم محترم كي حاضري كاشغل ربار يبلي روز جو حاضر موا حامد رضا خان ساتھ تھے۔ محافظ كتب حرم ايك وجيهد وجيل عالم نيل مولانا سيد اسلعبل تھے۔ يہ بہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ بید مفرت مثل ویکرا کا بر مکه معظمداس فقیرے غائبان خلوص تام رکھتے تھے۔ جس كاسبب ميرافتوي مسكل به فآوے الحرمين لرهنه ندوة المين تھا كەسات برس ميلم ١٣١٧ه ميں ردندو کے لئے اٹھائیس سوال وجواب برمشمل جے میں نے بیس محفظ سے کم میں لکھا تھا اور بذریعہ بعض مجاج خاد مانِ دین ان حضرات کے حضور پیش ہوا اور انہوں نے اپنی گراں بہا تقریظات ہے اسے حریں فرمایا اور فقیر کو بیٹار اعلیٰ اعلیٰ در ہے کے کلمات دعا و ثنا کا شرف دیا اور وہ مع ترجمہ ایک مبسوط كماب موكر بمبئى كالتاء عن طبع موكر شائع مو چكا تھا۔ اس وقت مولاعز وجل نے اس ذرہ بے مقدار کی کمال محبت و وقعت ان جلیل قلوب میں ڈال دی تقی تگر ملاقات ظاہری نہ ہو کی تھی۔ حضرت مولانا موصوف ہے کچھ کتابیں مطالعہ کے لئے نگلوا کیں۔ حاضرین میں ہے کس نے اس مسلد كاذكركيا كقبل زوال رمى كيسى؟ مولاتا فرماياء يهال كے علماو فے جواز پرفتوى ديا ہے۔ حامد رضا خال سے اس بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ جھے سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف ند ہب ہے مولاناسیدصاحب نے ایک متداول کتاب کا تام لیا کداس میں جواز کوعلیہ الفتوی لکھا ہے۔ میں نے كبامكن ہےكدرواياً جواز ہومگر عليه الفتوى ہرگز نه ہوگا۔ وہ كماب لے آئے مسئله لكا، اوراى صورت ے نکلا جوفقیر نے گذارش کی تعنی اس میں علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا حضرت مولا نانے حامد رضا خان ے کان میں جمک کر یو چھا کہ بیکون ہے اور حامد رضا خال کو بھی نہ جانتے تھے گر اس وقت گفتگو

maríat.com